45)

## امیدسے ہی ہر قوم ترقی کرسکتی ہے (فرمودہ۲۱-فروری۲۹۳۲)

تشهد و تعوذ او رسورة فاتحه کی تلاوت کے بعد فرمایا:۔

دو سروں کو فائدہ پہنچا سیس پھر پچھ ایسے لوگ ہوتے ہیں جو علاوہ اپنی ترقی کے دو سروں کی ترقیات کو بھی مد نظرر کھتے ہیں اور جمال وہ اپنی ترقیات کے لئے کو شش کرتے ہیں اگر انہیں موقع میسر آجائے تو وہ دو سروں کے لئے ترقیات کی کو شش کرنے سے بھی در بغ نہیں کرتے پھر پچھ ایسے لوگ ہوتے ہیں جو نہ صرف خود ترقی کرتے ہیں بلکہ ان کی تمام زندگی اس غرض کے لئے وقف ہوتی ہے کہ وہ دو سروں کو فائدہ پہنچا ئیں اور وہ عمر بھراسی کام میں گئے رہتے ہیں پھر پچھ اور لوگ ہوتے ہیں۔ جو ان سے بھی بڑھ کر ہوتے ہیں اور وہ ایسے ہوتے ہیں کہ بسااو قات اپنا نقصان برداشت کر لیتے ہیں گران کی خواہش سے ہوتی ہے کہ دو سروں کو فائدہ پہنچ جائے۔

پھر کچھ لوگ ایسے بھی ہوتے ہیں جو اپنی ترقی کو بالکل بھول جاتے ہیں اور ان کی زندگی کی ہر حرکت اور سکون اور ان کا ہر کام دو سروں کو فائدہ پہنچانے کے لئے ہو تا ہے ان کے مد نظرا بی رتی نہیں ہوتی بلکہ ان کامقصود صرف میہ ہو تاہے کہ کسی طرح بی نوع انسان ترقی کر جائے-وہ پہلی جماعت جسکوانی ترقی بھی اتنی مد نظر نہیں ہوتی جتنی دو سروں کی تباہی و بربادی ہوتی ہے وہ شیطانوں کی جماعت ہوتی ہے اور وہ آخری جماعت جسے این ذات بالکل بھول جاتی ہے اور جس کے مد نظر محض لوگوں کی فلاح اور بہبود ہوتی ہے انبیاء کی جماعت ہوتی ہے۔ ان دونوں کے در میان ایک وسیع طبقہ ہے مثومنوں کابھی اور کافروں اور منافقوں کابھی کسی 'کے اندر بدی زیادہ ہوتی ہے اور کسی کے اندر نیکی اور بیر تمام اقسام کے لوگ گذشتہ زمانوں سے اس وقت تک چلے آتے ہیں اور انبی مختلف لوگوں کی وجہ سے دنیا تبھی خوبصورت نظر آتی ہے اور تبھی بد صورت جب بھی دنیامیں شیطانی تحریکوں کازور ہو تاہے وہ نمایت بھیا تک شکل اختیار کرلیتی ہے اور لوگ خیال کرتے ہیں کہ یہ دنیار ہے کے قابل نہیں ہے اور جب بھی رحمانی تحریکوں کازور ہو تا ہے اوگ خیال کرتے ہیں کہ بیر دنیانهایت اچھی چیز ہے اور وہ خیال کرتے ہیں کہ گویا بھی اس پر تاریکی کا زمانہ نہیں آیا یہ لوگ چو نکہ خودا چھے ہوتے ہیں اس کئے انہیں دنیا بھی انھی نظر آتی ہے اور پہلے لوگ چو نکہ خود برے ہوتے ہیں اس لئے انہیں دنیا بھی بری نظر آتی ہے جب اچھوں ہے واسطه پر تاہے تواوگ خیال کرتے ہیں کہ دنیا ہوی اچھی چیز ہے اور جب بروں سے واسطہ پر تاہے تو خیال کرتے ہیں کہ دنیانمایت بری چیز ہے ان تقسیموں کے علاوہ کچھ اور تقسیمیں بھی ہیں بعض اوگ ایسے ہوتے ہیں کہ وہ اچھوں میں رہ کریہ محسوس کرتے ہیں کہ وہ بروں میں ہیں۔اور بعض بروں میں رہ کریہ محسوس کرتے ہیں کہ وہ اچھوں میں ہیں کیونکہ بعض انسان اپنی فطرت

ے 'بعض اپی طبیعت سے بعض اپی عادت سے اور بعض اپی باریوں کوجہ سے اچھی چیز کو برا سجھتے ہیں اور کی ایسے ہوتے ہیں جن کی پیدائش ہی ایسی ہوتی ہے کہ وہ ہر چیز میں نیکی ہی نیکی دیکھتے ہیں اور یہ انبیاء کا گروہ ہوتا ہے جے اللہ تعالیٰ پیدائش سے بھی پہلے اپنی حفاظت میں لے لیتا ہے۔

اس سے بنچ از کر بعض لوگ ایسے ہوتے کہ وہ اپنی پیدائش کی وجہ سے تو نہیں لیکن اپنی طبیعت کے لحاظ سے ایسے واقعہ ہوتے ہیں کہ وہ ہر چیز میں نیکی دیکھتے ہیں کیو کہ ان کا ماحول ایساہوتا ہے کہ ان پر دو سری چیزوں کا ہمیشہ نیک اثر پرتا ہے پھر پچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جنہوں نے اپنی عادت اسی بنالی ہوتی ہے کہ وہ نیکی ہی کی دیکھیں۔ ان کی طبیعت ایسی نہیں ہوتی ہیں انہوں نے کو شش کرکے اپنے آپ کو ایسا بنالیا ہوتا ہے کہ وہ جس چیز کو دیکھیں اس کا نیک پہلوائن کے سامن نہایاں ہو باتے ہیں کہ وہ ہر چیز کو اچھاد کھتے ہیں۔ ان کے مقابلہ میں پچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ وہ ہر چیز کو اچھاد کھتے ہیں۔ ان کے مقابلہ میں پچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ وہ ہر چیز کو برا سجھتے ہیں۔ ان کے مقابلہ میں پچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ وہ ایسی کی وجہ سے ہر چیز کو برا سجھتے ہیں۔ ان کے مقابلہ میں پچھ لوگ ایسے برائیکوں کی وجہ سے ہر چیز کو برا سجھتے ہیں۔ ان کے مقابلہ میں پچھ لوگ ایسے جی ہو کہ وہ ایسی کھوں کے سامنے آتا ہے۔ پھر بی کھوں کے سامنے آتا ہے۔ پھر کچھ لوگ ایسی عادت ڈال لیتے ہیں کہ وہ ہر چیز میں برائی دیکھیں۔ اور پچھ نیاریوں کی وجہ سے پچھ لوگ ایسی عادت ڈال لیتے ہیں کہ وہ ہر چیز میں برائی دیکھیں۔ اور پچھ نیاریوں کی وجہ سے پچھ لوگ ایسی عادت ڈال لیتے ہیں کہ انہیں ہر چیز ہیں برائی دیکھیں۔ اور پچھ نیاریوں کی وجہ سے کچھ لوگ ایسی عادت ڈال لیتے ہیں کہ انہیں ہر چیز ہیں برائی دیکھیں۔ اور پچھ نیاریوں کی وجہ سے بھر ہی نظر آتی ہے۔

ایک بی مقصد رکھنے والوں ایک بی قتم کاکام کرنے والوں اور ایک بی مقصد رکھنے والوں کو رکھے لو ان میں نمایاں فرق نظر آئے گا۔ ریل کے کسی کمرہ میں داخل ہو جاؤ ، تمیں نظر آئے گاکہ ایک فخص کے چرہ پر قو مسکر اہٹ نمود ار ہوگی اور وہ نمایت بشاشت سے کے گاکہ آئے تشریف لائے 'بہت جگہ ہے۔ گردو سرا مخص گھرایا ہوا نظر آئے گااور وہ آنے والوں کو یوں سمجھ گاکہ گویا اس پر ایک آفت اور مصیبت آگئی۔ وہ بے اختیار ہو کر چلائے گاکہ ساری دنیا ای کمرہ میں آگسی ہے۔ ار بے میاں کوئی اور بھی کمرہ ہے یا بس بھی کمرہ رہ گیا۔ بید دونوں مخص ایک بی جیسے ماحول میں سے گزر رہے ہوتے ہیں گرایک کو دیکھ کریوں معلوم ہوتا ہے کہ گویا باؤلا کتا ہمیں کانے دگا ہے اور دو سرے کو دیکھ کر معلوم ہوتا ہے کہ گویا باؤلا کتا ہمیں کانے دگا ہے اور دو سرے کو دیکھ کر معلوم ہوتا ہے کہ وہ گویا پر انادوست ہے جو ہم سے ملاہے۔ یہ اختلاف طبائع میں جو ہمیں دنیا میں نظر آتا ہے اس کو دیکھنے سے معلوم ہوتا ہے کہ بہت سے انسانی اندازے ایسے ہوتے ہیں کہ اگر ہم صرف انہیں پر انحصار رکھیں تو ہمیں کامیابی حاصل نہیں اندازے ایسے ہوتے ہیں کہ اگر ہم صرف انہیں پر انحصار رکھیں تو ہمیں کامیابی حاصل نہیں ہو عتی۔ اگر ہر جگہ ہمار اندازہ صبحے ہوتو ہمیں بید نفاد سے نظر نہ آئے جو دنیا میں نظر آتا ہے۔ ایک ہو حتی۔ اگر ہر جگہ ہمار اندازہ صبحے ہوتو ہمیں بید نفاد سے نظر نہ آئے جو دنیا میں نظر آتا ہے۔ ایک

فض کو ہم دیکھتے ہیں کہ وہ کتا ہے میں مرگیا۔ دنیا خراب ہوگئ۔ جھے پر مصبتیں ہی مصبتیں آرہی ہیں۔ مگرای جگہ ہم ایک دو سرے مخص کو دیکھتے ہیں جو ای جیسے حالات میں ہے گزرتے ہوئے کہتا ہے کہ برا آرام ہے' آسائش ہی آسائش ہے۔ تو یہ اختلاف جو ہم کو نظر آبا ہے ہتا باہ کہ انسان اپنی نبست غلط اندازے لگالیا کر تا ہے۔ بیااو قات ایسا ہو تا ہے کہ ہم سمجھتے ہیں ہم شخت مصبت اور دکھ میں مبتلا ہیں حالا نکہ در حقیقت ہم مصبت اور دکھ میں مبتلا نہیں ہوتے۔ اور بسا او قات ایسا ہو تا ہے کہ ہم سمجھتے ہیں ہم آرام اور راحت میں ہیں حالا نکہ ہم آرام اور راحت میں ہیں حالا نکہ ہم آرام اور راحت میں نہیں ہوتے۔ پھر بسااو قات ہم سمجھتے ہیں ہم جہنم میں پڑے ہیں حالا نکہ ہم آرام اور راحت میں نہیں ہوتے۔ پھر بسااو قات ہم سمجھتے ہیں ہم جہنم میں پڑے ہیں حالا نکہ اللہ تعالیٰ نے ہمارے الئے ہم قدم کی راحت کے سامان مبیا کئے ہوتے ہیں۔ اور بسااو قات ہم سمجھتے ہیں ہم جن میں ہیں حالا نکہ ہم دوزخ میں گرے ہوتے ہیں۔ پس اپنے اندازوں ہے بہت ہوشیار رہنا چاہئے کیونکہ انسانی اندازے بہت دفعہ غلط ہو جاتے ہیں۔ پس اپنے اندازوں ہے بہت ہوشیار رہنا چاہئے کیونکہ حاصل ہو جانے کے باوجود محض اس لئے ناکام رہتے ہیں کہ وہ اپنے حالات کاغلط اندازہ لگانے ہیں اور بہت ہے ایے انسان جنہیں کامیابی کے سامان حاصل نہیں ہوتے انسان کاغلط اندازہ لگانے کی وجہ حاصل ہو جاتے ہیں۔

اینے اندر نیک خصائل پیدا کرسکتاہے۔ وہ گر کیاہے؟ وہ وہ ی ہے جو سور ۃ فاتحہ سے شروع کیا گیا ہے۔ یعنی اُ اُسَمْدُ لِلَّاوِاسِ میں بنایا گیاہے کہ انسان کو چاہئے وہ بیشہ یہ یقین رکھے اور خوش ہو کہ اس كوخدانے پيداكيا ہے اور اس خدانے پيداكيا ہے جو كدر بُّ الْعُكِمِيْنَ ہے - اور اس لئے پيدا کیاہے تاکہ وہ اسے ترقی دے کراونچے مرتبر پہنچائے ۔ د بُ الْعٰکِمیْن کم کراللہ تعالی نے اس حقیقت پر روشنی ڈالی ہے کہ وہ خدا کسی ایک طبقہ یا جماعت کاخدانہیں بلکہ تمام قوموں اور ساری جماعتوں کارب ہے کیونکہ جب سمی مخص کے دل میں بیہ خیال پیدا ہوجا تاہے کہ خدا کسی خاص قوم کاہے تواس دقت لاز ماس کے دل میں بیہ خیال بھی بید امو سکتاہے کہ خدا کسی خاص فرد کابھی خدا ہے۔اگر خداعیسائیوں کا ہےاور یہودیوں کانہیں یامسلمانوں کا ہےاور ہندوؤں کانہیں۔یااگر وہ ان قوموں کے ساتھ اپنے عام سلوک میں فرق کر تاہے تو پھرانسانوں میں بھی وہ فرق کرسکتا ہے۔ تب بالکل ممکن ہے۔ خدا زید کا ہو گر بکر کانہ ہویا میرا ہو گرغیر کانہ ہواور اگر خدامیرا ہی ہے اور دو سرے کا نہیں تو دو سرے کے لئے مایو سی ہمایوس ہے اور وہ کسی وقت خوش نہیں ہو سکتا اورنہ ای ہمت بلند کر سکتا ہے کیونکہ وہ کے گامیراتو خدانہیں بلکہ فلاں کاہے۔ پس قرآن مجید نے رُ بُ الْعُلَمْيْنَ كُمه كراس مايوى كے دروازے كوبند كرديا كيونكه مايوى كے مثانے كاپ طریق ہے كە انسان بىشە اس بات پريقين ركھ كە خدار كُ الْعلَمِيْنَ ہے- دە مندوۇں كابھى خدا باور عیسائیوں کا بھی ' مسلمانوں کا بھی اور غیر مسلموں کا بھی 'گوروں کا بھی اور کالوں کا بھی ' مشرق والوں کا بھی اور مغرب والوں کا بھی' وہ دُر جُبِ الْعلَمِيْنَ خداہے۔ اس کی ربوبیت کی نسبت تمام جمان والوں کی طرف ہے اور وہ تمام بی نوع انسان کاخد اہے۔

پی د جا الفلمین کد کرایوی کے ایک دروازہ کوبند کردیا۔ پھرایوی کادو سرارستہ یہ ہوتا ہے کہ انسان خیال کرے کہ گوخد اسارے لوگوں اور تمام زمانوں کاخد اے لیکن کیااس کا یہ منشاء ہے کہ وہ ہمیں ترقی دے یا کیااللہ تعالی میں یہ طاقت ہے کہ وہ ہمارے لئے ترقیات کے سامان میا فرمائے۔ ہم خد اکومائے ہیں مگر سوال یہ ہے کہ کیا خد امیں ایسی طاقتیں ہیں کہ وہ بی نوع انسان کی مایوی اور تاریکی کو مناکر ان کی ترقیات کے لئے نئے سے نئے سامان پیدا فرما تاہے۔ اس کاجواب بھی اللہ تعالی نے دیگر افرا تاہے۔ اس کاجواب بھی اللہ تعالی نے دیگر انسان کو انتمائی کمال تک پہنچادے۔ پس جب ہم اپنے خد اکو دیگر الملہ مین کر جب ہم اپنے خد اکو دیگر الملہ مین کر ایک ہوجا تاہے اور ہم یقین کر لیے الملہ مین کر میں اور تاریم یقین کر لیے

میں کہ اللہ تعالیٰ کامنشاء ہے کہ وہ ہمیں ترقی دے کیونکہ وہ ایس طاقیں رکھتاہے کہ معمولی حالت ہے انسانوں کو ترقی دیتے دیتے انہیں بلند ترین مقامات پر لے جاتا ہے۔ آگر ہم یقین کریں کہ خدا رَ بُّ الْعُلَمِيْنَ بِ توخواه اپنے حالات کے لحاظ ہے ہمیں اردگر دمایو سی ہمایو سی د کھائی دے پھر بھی ہم اسے اپنانقص تصور کریں گے۔اللہ تعالیٰ کی نسبت ہمارا ہرونت میں ایمان ہو گاکہ وہ ہماری مایوی کو دور کرسکتا اور ہمیں تاریکیوں سے نکال سکتا ہے۔ ایک اندھا محض اپنی نابینائی کی وجہ ہے سورج کو نہیں دیکھ سکتا مگروہ بیہ کہتاہے کہ کو مجھے سورج نظر نہیں آ ٹامگر سورج ہے ضرور كيونكه دو سروں كى شمادت اسے تسلى دے ديتى ہے۔ اور وہ كہتا ہے كه كو جھے اپنى ذات ميں سورج کی روشنی نظر نہیں آتی مگر سورج سے انکار بھی نہیں ہو سکتا۔ کیونکہ ساری دنیا کہتی ہے کہ سورج ہے۔ ای طرح وہ شخص جو د کُ الْعلَمِيْنَ خداير ايمان لا باب اگر اسے اين اردگرد مایوسی اور تاریکی ہی نظر آتی ہے ، تب بھی وہ ہر لمحہ اس یقین اور آر زوسے پر ہو تاہے کہ اس کا ایک خداہے جواسے ترقی دے سکتااوراس کی تمام کلفتوں کو دور فرماسکتاہے اور وہ یہ یقین رکھتا ہے کہ اگر مجھے اللہ تعالی کی صفات نظر نہیں آتیں تو اس کا یہ مطلب نہیں کہ اللہ تعالی قدر تول کا مالک نمیں بلکہ یہ مطلب ہے کہ میں نامینا ہوں۔ اس وجہ سے مجھے اس کا جلال اور اس کی قدر تیں دکھائی نہیں دیتیں۔ پس ایباانسان بھی مایوس نہیں ہو سکتا کیونکہ وہ اس کوشش میں لگا ر ہتا ہے کہ اسے بینائی حاصل ہو جائے۔وہ مانتا ہے کہ تر قیات کے سامان ہیں مگر کہتا ہے مجھے نظر نہیں آتے تبوہ اس کو شش میں لگ جاتا ہے کہ اس کی آٹکھیں روشن ہو جائیں تاوہ بھی اللہ تعالی کی قدر توں کو دیکھ لے۔ لیکن جب انسان اس مقام پر پہنچ جا تاہے کہ اسے یقین ہو جا تاہے کہ رُبُّ الْعٰلَمِيْنَ فدا ہے۔ تب بھی اس کے دل میں ایک شبہ باتی رہ جاتا ہے۔ اور وہ سے کہ مانا خدا انیانوں کو ترتی دینے کاارادہ رکھتا ہے اور مانا کہ خدامیں طاقت بھی ہے مگر کیا خدانے اپنے ارادہ کو عمل میں بھی لانا شروع کیا ہے۔ ہم دنیا میں دیکھتے ہیں کہ بہت سے انسانوں میں ایک خوبی ہو تی ہے مگرایک و تت ان کی خوبی کاظهور نهیں ہوا ہوتا۔ ای طرح بیر شبہ پیدا ہو سکتاہے کہ بے شک خدا ر بالعلمين كم مركياس كى ربوبيت كاظهور بهى شروع موكياب اس شبه كواكم مديلة كا دروازہ بند کر دیتا ہے کیونکہ اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ مِی یہ بتایا گیا ہے کہ خدا کے احسان نازل ہونا شروع ہو گئے ہیں اور احسان بھی ایسے جو ہر قتم کے انعامات پر مشتمل ہیں۔ پس حمد کاجو لفظ رکھا گیا ہے اس نے اس شبہ کا بھی ازالہ کردیا۔ گرچو نکہ ایسابھی ہو سکتا ہے کہ اگر ایک طرف فضل کے

دروازے کھلے ہوں تو ساتھ ہی جاہی اور بربادی کے بھی دروازے کھلے ہوں۔ اس لئے حمد کے ساتھ ال کالفظ لگا کریہ بتادیا کہ اس کے انعامات کے تمام دروازے کھلے ہیں اور تاریکی کے تمام دروازے کھلے ہیں اور تاریکی کے تمام دروازے بند ہیں۔ دروازے بند ہیں۔

یہ وہ امید ہے جے اسلام ہر شخص کے دل میں پیدا کرنا چاہتا ہے اور بیدوہ امید ہے جس کو لے کر ہر قوم دنیامیں ترقی کر سکتی ہے۔ وہ لوگ جو دینی لحاظ سے مایوس ہو جاتے ہیں اوریہ خیال کرتے ہیں کہ ان کی روحانیت ترقی نہیں کر عتی ان کی بھی اَ اُسَحَدُ لِللّٰہ وْ هار س بندهاتی ہے اور وہ لوگ جو دنیا کے کاموں میں لگے ہوئے ہیں خواہ وہ سیاس ہوں یا تدنی 'ان کو بھی اَ اُحَمْدُ لِلَّهِ امید دلاتی ہے۔ مایو سی ان سے دور کرتی ہے اور انہیں یہ یقین دلاتی ہے کہ تمہاری منزل تمہارے قریب ہی ہے۔ پس ہارے لئے ترقی کاایک ہی راستہ ہے اور وہ پیر کہ ہم اپنے حالات میں ہمیشہ اللہ تعالیٰ کی صفات کو مد نظرر تھیں اور بیہ دیکھیں کہ ہمار اواسطہ اللہ تعالیٰ ہے س قتم کا ہے۔ بیہ وہ گڑہے جو الله تعالى ن أ لك مد يله ك الفاظ من جميل بتايا- اى طرح فرما تا ي د حكيت وسعت كُلَّ شَینًا میری رحمت تمام چیزوں پر حاوی ہے اور فرما تاہے مَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنْسَ إِلَّا لِیْفَبُدُ وْ نِیْ مِیں نے جن وانس کو پیرای اس لئے کیا ہے تاوہ میری عبادت کریں۔ اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے پیدائش انسانی کی غرض بیان فرمائی ہے اور وہ یہ ہے کہ انسان کو خدا ترقی دیتا چاہتا ہے۔ اور وہ خدا جو ترقی دینا چاہتا ہے مایوی کو بھی پیند نہیں کر سکتا۔ ہی وجہ ہے رسول کریم التی بن فرمایا لیکل دا و دواء الآالمؤت سی سوائے موت کے دنیای کوئی ایسی مرض نہیں جس كاخدانے علاج پيدانه كيا ہو۔ اور موت كاوروازه اس لئے نہيں بند كياكه اگلے جہان كي ترقیات اس جمان میں انسان کو حاصل نہیں ہو سکتیں اور اگر ہو جا کیں توایمان لانے کافا کدہ نہیں رہتا۔ فرض کرواس وقت رسول کریم مانٹیں دنیامیں موجود ہوتے اور ابوجہل بھی موجود ہوتا اور لوگ دیکھتے کہ ابوجمل دوزخ میں جل رہا ہے اور رسول کریم ملی ہیں جنت میں میں تو كفروا يمان كالتبياز جاتار هتااور هر شخص جوابو جهل كودو زخ ميں جلتاديكيتا بھى رسول كريم ملائلة بيلم کے انکار کی جرآت نہ کر سکتا مگراس طرح ایمان لانے کا اجرنہ رہتا۔ پس ایمان کے ساتھ اخفاء کا پہلو بھی ضروری ہو تاہے۔اگر کوئی شخص کے کہ میں ایمان لا تاہوں کہ سورج دنیا کو روشنی پہنچا تا ہے توبیا ایمان بے کارہے کیونکہ سورج ہر مخص کو نظر آسکتاہے۔ پس سورج پر ایمان لانے کاکوئی فائده نهیں ہو سکتا۔ ای طرح اگر رسول کریم مانیکویز کو جنت میں اور ابوجهل کو دو زخ میں دیکھے کر

لوگ ایمان لاتے تو ان کے ایمان لانے کا کوئی فائدہ نہ ہو تا اور وہ روحانی تر قبات ہے محروم رہتے۔ پس جو نکہ ایمان اپنے ساتھ بعض مخفی امور بھی رکھتاہے اور اگر اس جہان میں ان رو کو ں كوهثاكرسب يجهرسامنے ركھ ديا جا ٽاتو ترقيات حاصل نہ ہو سكتيں ادرانساني پيدائش كى غرض باطل ہوجاتی۔ اس لئے اللہ تعالی نے موت کادروازہ کھلار کھااور رسول کریم مانتہوں نے فرمایا لیکیّل دَاءِ دَوَاعُ إِلاَّا لَمَوْتَ مِرِيَارِي كِي دوائِ مَرْموت كي نبين - كيونكه موت ياري نبين بلكه ترقیات کازینہ ہے۔ پس جب ونیامیں اللہ تعالی نے ہرمصیبت کاعلاج رکھاہے تو ضروری ہے کہ ہم اللہ تعالیٰ سے کسی وقت بھی مایو س نہ ہوں کیونکہ جس وقت کوئی شخص مایو س ہو جا تاہے اس وقت وہ خدا سے دور ہو جاتا ہے۔ شیطان کے قریب ہو جاتا ہے اور شیطان کے متعلق اللہ تعالی قر آن مجید میں فرما تاہے وہ ہلا کت کی طرف بلا تاہے اور اپنے متعلق فرما تاہے کہ ہم مغفرت اور رحت کی طرف بلاتے ہیں۔ پس جمال کسی کے دل میں مایوسی پیدا ہوا سے سمجھ لینا چاہئے کہ وہ شیطان کے قریب ہورہا ہے اور جب کسی کے دل میں امیداور امنگ پیدا ہوا سے سمجھ لینا چاہئے کہ وہ خداکے قریب ہورہاہے۔ مگرایک بات ہے جس سے ہوشیار رہنا چاہئے اور وہ پیر کہ اگر دل میں امنگ پیدا ہو اور اس کے ساتھ ہی ہے فکری کاخیال پیدا ہو تو تیہ امنگ بھی شیطانی ہو گی کیونکہ شیطان کابیہ بھی کام ہے کہ وہ جھوٹے وعدے دے کرلوگوں کوغا فل اور گمراہ کر باہے۔لیکن جب امنگ پیدا ہو اور اس کے ساتھ ہی کام کاجوش بھی پیدا ہو اور جب امید ہو تو ساتھ ہی اور زیادہ جوش ہے کام کرنے کاخیال پیدا ہوتو سمجھ لینا چاہئے کہ وہ امید اور امنگ خد اکی طرف سے ہے-وہ قومیں جو پیہ سمجھتی ہیں کہ ہم آپ ہی آپ دنیامیں جیت جائیں گی انہیں پیہ سمجھ لینا چاہئے کہ وہ شیطان کے قبضہ میں ہیں-اور وہ قومیں جو بیہ کہتی ہیں کہ ہم محنت اور کام کرنے میں دو سروں سے پیچیے نہیں رہیں گی اور ہم زیادہ سے زیادہ کام کرتی چلی جائیں گی انہیں سمجھ لینا چاہئے کہ وہ خدا کے قبضہ میں ہیں۔

پس امیدیں بھی دوقتم کی ہوتی ہیں۔ایک وہ امید جوشیطان کی طرف سے آتی ہے گراس کے ساتھ ہی ہدامید دلائی جاتی ہے کہ کام کرنے کی ضرورت نہیں۔ چنانچہ اس امید کی دوسری صورت وہ تو کل تھا بھر فیج اعوج میں مسلمانوں نے اختیار کیا اور جس کی دجہ سے وہ ذلیل ہوگئے۔مسلمانوں نے خیال تو کیا کہ ہم اللہ تعالی پر تو کل کرتے ہیں گراسکے ساتھ انہوں نے محنت کرنی چھوڑ دی۔ جس کا نتیجہ سے ہوا کہ وہ برباد ہوگئے۔ یہ شیطانی امید تھی۔ دو سری امید وہ ہے جو رسول کریم

التہر کے زمانہ میں محابہ میں نظر آتی ہے کہ باوجود تو کل کامقام افتیار کرنے کے وہ مح مشقت کے کاموں کے عادی تھے اور پوری سعی اور کوشش کرتے تھے۔ ایک دفعہ رسول کریم ہ ہے تھم دیا کہ مردم ثاری کی جائے اور پیۃ لگایا جائے کہ مسلمان کس قدر ہیں-جب مردم مانگذار شاری کی گئی تو معلوم ہواکہ مسلمان سات سکو ہیں۔ بعض صحابہ نے کمایا رسول اللہ بیہ مردم شاری آپ نے کیوں کروائی۔اور پھر کہنے لگے کیااب بھی ہم کو کوئی ہلاک کرسکتاہے۔اب ہم سات س ہو گئے ہیں۔ یہ وہ امید تھی جو محابہ کے اندر نظر آتی ہے۔ گراس کے ساتھ ہی ان کے اندراس قدر ہوشیاری بھی پائی جاتی تھی کہ ایک دنعہ رات کو معمولی ساشور ہوا سارے محابہ ہتھیار بند ہو کر باہر نکل آئے اور بعض معجد میں جمع ہو گئے۔ رسول کریم مانتھیں کوجب پند لگاتو آپ کے فرمایا وہی اوگ زیادہ ہوشیار تھے جو معجد میں جع ہوئے کیونکہ معجد مسلمانوں کے جع ہونے کی جگہ ہے ہے۔ غرض معمولی سے شور پر تمام صحابہ انتہے ہوجاتے تھے۔ مگر آج یہ حالت ہے کہ ملمانوں پر بری سے بری مصبتیں آتی ہیں اور وہ ہاتھ تک ہلاناعار سمجھتے ہیں۔ اور خیال کرتے ہیں کہ آپ ہی آپ سب کچھ ہو جائے گا۔ یہ وہ امیر ہے جو قوموں کو تباہی کی طرف لے جاتی ہے۔ میں اپنی جماعت کے دوستوں کو نصیحت کرنا چاہتا ہوں کہ انہیں ہیشہ بیہ امریاد ر کھنا چاہئے کہ سلمانوں کی جابی کاسب سے براسب ہی ہے کہ وہ جس کو امید سمجھتے ہیں 'وہ ان کی سستی ہوتی ہے۔ اور جس کا نام تو کل رکھتے ہیں وہ انکی بے عملی کا نشان ہے۔ آپ لوگوں کو ایس محنت اور مشقت سے کام کرناچاہئے کہ وہ باقی لوگوں ہے مقابلہ میں بہت بڑھ کر ہو۔اگر دو سری قوموں کے لوگ پانچ گھنے کام کرے خوش ہوتے ہیں تو آپ لوگ سات گھنے کام کرے خوش ہوں-اور سیاد ر تھیں کہ وہ عمل جس کے ساتھ بستی چھاجاتی ہے عمل نہیں۔ عمل وہی ہے جس کے ساتھ بثاثت پیرا ہو۔ اللہ تعالی فرما تا ہے وَ النَّزِ عُتِ غَرْقًا وَّا لنَّشِطْتِ نَشْطَاً لِهِ یعنی مومن کام کرتے ہیں اور اس کے ساتھ ہی ان کے دلوں میں چستی اور امنگ بھی پیدا ہوتی ہے وہ عمل کرتے ہں مگراس کے بعدوہ ست نہیں ہو جاتے ۔ بلکہ بشاشت قلبی کے ساتھ اور زیادہ کام کرنے پر آمادہ ہو جاتے ہیں۔ پس آپ لوگ اللہ تعالی پر تو کل کریں مگر محنت اور تدبیر میں مخالفوں سے بڑھ کر ر ہیں۔اگر دو سرے لوگ دس گھنٹے کام کرتے ہیں تو آپ لوگوں کو بارہ گھنٹے کام کرنا چاہئے۔او راگر دو سرے اپنی آدھی قوتوں کو کام میں لاتے ہیں تو آپ لوگوں کو اپنی ساری قوتیں صرف کردینی چاہیں۔اگر آپاوگ یہ طریق اختیار کریں تو پھر آپ کاحق ہے کہ آپ تو کُل کریں۔اور پھر قلیل

سے قلیل عرصہ میں آپ دنیا پر غالب آسکتے ہیں۔ اللہ تعالی فرما آہے بحثم مِنْ فِنَهُ قِلْیْلَةِ هَلَّبَتْ فِنَهُ مَ کِفِیْوَ ہُ کَئِیْوَ ہُ کے کئیں آپ دنیا پر غالب آ جاتے ہیں۔ حضرت مسے موعود علیہ العلوة والسلام فرمایا کرتے تھا آگر مجھے چالیس کامل مومن مل جا کیں تو میں دنیا پر غالب آجاؤں۔ اللہ تعالی کا حسان ہے کہ آج اس نے لا کھوں ایسے اشخاص پیدا کردیے ہیں جو آپ کی نہیں بلکہ آپ کے فدام کی آواز پر اپنی جانیں قربان کرنے کے لئے تیار ہیں۔ پس میچ طریق پر اپنی کو ششوں سے کام لواور لیقین رکھو کہ دنیا کی بادشاہتیں بھی تمہارے ارادوں میں روک نہیں بن سکیں۔ ہمیں اللہ تعالی پر ایمان رکھنا چاہئے گرستوں والا ایمان نہیں کہ ہاتھ پاؤں تو ٹر کر بیٹھ رہے اور امید باند تعالی پر ایمان رکھنا چاہئے گرستوں والا ایمان نہیں کہ ہاتھ پاؤں اور پھر کتے ہیں کہ ہم نے پچھ کیای نہیں اس کاحق نہیں کہ وہ فد الور پھر کتے ہیں کہ ہم نے پچھ کیای نہیں اس کاحق نہیں کہ وہ فد الور پھر کتے ہیں کہ خد اپ تو کل کرنے والاوی ہے جو پہلے کام کرے اور پھر اللہ تعالی پر تو کل کرے۔ پر تو کل کرے بائد خدا پر تو کل کرنے والاوی ہے جو پہلے کام کرے اور پھر اللہ تعالی پر تو کل کرے۔ پر تو کل کرے بائد خدا پر تو تو کی کرنے والاوی ہے جو پہلے کام کرے اور پھر اللہ تعالی پر تو کل کرے۔ اگر کوئی شخص ایساکرے تو تھے الفاظ میں وہی سے امور میں اور وہی سے امتو کی ہے متو کی ہے۔ اور کی شخص ایساکرے تو تھے الفاظ میں وہی سے امور میں اور وہی سے امتو کی ہو تو کی ہے۔

پی محنت سے کام کرو'اپی ہمتوں کو بلند کرو۔ اور یقین رکھوکہ اب دنیا کی نجات ہم ہے وابستہ ہے۔ یہ مت خیال کرو کہ تمہیں فاقے آتے ہیں'یہ مت خیال کرو کہ تم غریب ہو' بلکہ یا در کھوکہ آئندہ بادشاہ بھی تمہارے ذریعہ نجات پانے والے ہیں۔ پس ہوشیاری سے کام لواور اس یقین اور تو کل کے ماتحت کام کرو کہ دنیا کی نجات آپ لوگوں ہے وابستہ ہے۔ اگر آپ لوگ ایساکریں گے تواللہ تعالی کے فرشتے خود اُر کر لوگوں کے دلوں میں تمہاری محبت پیدا کر دیں گے۔ وقت آگیا ہے کہ تمہیں ترقیات ملیں مگر ضرورت ہے کہ آپ لوگ اپنی اصلاح کریں اور صحیح معنوں میں اللہ تعالی یہ تو کل افتیار کریں۔

(الفضل ۳- مارچ ۱۹۳۲ء)

ل الاعراف: ١٥٧ كالذُريَّت: ٥٥

عمسلمكتاب المسلام بابلكل داء دواءا واستحباب التداوى

٣ مسلم كتاب الايمان بابجواز الاستراد بالايمان للخائف

۵

ل النَّازِعْت:۳٬۲ كالبقرة:۲۵۰